# تحریراورشهری زندگی

#### (WRITING AND CITY LIFE)

\*ميسو پوڻاميه کا نام يوناني لفظ میسوس (Mesos) جس کے معنی درمیانی (Middle) اور یوٹاموس (Potamos) جس کا مطلب ندی (River) ہے، سے مشتق ہے۔

شهری زندگی کا آغاز میسویو ٹامیه\* میں هواتها\_یه علاقه فرات اور دجله (Tigris) دریاؤں کے درمیان واقع ہے جو اس وقت جمهوریه عراق کا حصه هے\_ میسوپوٹامیه کی تهذیب، خو شحالی، شهری زندگی، کثیر اور بیش قیمتی ادب، ریاضی اور علم هیئت (Astronomy) کے لیے مشہور ہے۔ 2000 ق م کے بعد میسو یو ٹامیه کا رسم الخط اور ادب مشرقی بحیرة روم، شمالی شام اور ترکی تك يهيل گيا\_ اس خطے كي تمام سلطنتيں اور فرعون مصر بھي آیس میں خط و کتابت میسویوٹامیہ کے رسم الخط اور زبان میں کرتے تھے۔ یھاں پر ہم شہری زندگی اور فن تحریر کے مابین تعلقات کا مطالعہ کریں گے اور پھر تحریر کی دیریا روایات کے نتائج پر غور کریں گے۔

قلمبند تاریخ کی شروعات میں یه علاقه خاص طور پر شهری جنوب (بحث آگے ملاحظه کیجیے) کو سمیر (Sumer) اور اکّد (Akkad) کے نام سے جانا جاتا ھے۔ 2000 ق م میں جب بابل (Babylonia) ایك اهم شهر بن گیا تو بابل كي اصطلاح جنوبي علاقي کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تقریباً 1100 ق م میں جب اسیرین (Assyrians) نے اپنی سلطنت شمال میں قائم کی تو یه علاقه اسیریه (Assyria) کے نام سے معروف هو گیا\_ اس علاقے کی پہلی زبان جس کا پته چلا هے وہ سمیرین (Sumerian) تھی۔ 2400 ق م میں جب اکیڈین (Akkadian) ہولنے والے پھنچے تو آھستہ آھستہ یہ زبان اکیڈین سے بدل گئی۔ یه زبان تقریباً سکندر (336-323 ق م) کے وقت تك كچھ علاقائي تبديليوں كے ساتھ پروان چڑھی۔ 1400 ق م سے آرامی (Aramaic) زبان کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا۔ یه عبرانی (Hebrew) زبان کے مشابہ ھے۔ 1000 ق م کے بعد یه زبان و سیع پیمانے پر بولی جانے لگی۔ یه عراق کے کچھ حصوں میں آج بھی بولی جاتی ھے۔

میسو بوٹامیہ میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے کام کا آغاز 1840 کی دہائی میں ہوا۔ ایک یا دوجگہوں (بشمول ارک (Uruk) اور مری (Mari) جن یرآ گے بحث کی گئی ہے )۔اس کام کے دوران ہم ماخذ کے طور پرمیسویوٹامیہ کے سینکڑوں مکانات، جمسے، زیورات، قبریں، اوزار اور مہروں کا ہی نہیں بلکہ ہزاروں دستاویزات کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔

یوروپ کے لوگوں کے لیے میسو پوٹامیہ اہم تھا۔ کیونکہ 'عہد نامۂ قدیم'، بائبل کی پہلی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔مثال کے طور پر عہد نامہ قدیم' کی کتاب تخلیق میں شمر (Shimar) جس کا مطلب سمیر ہے، کا ذکر اینٹوں سے بنے شہر کے طور پر کیا گیا ہے۔ پورونی سیاحوں اور دانشوروں نے میسو بوٹامیہ کوموروثی

علاقے کی حیثیت سے دیکھا۔ جب اس علاقے کے آثار قدیمہ برکام شروع ہوا تو اس بات کی کوشش کی گئی کے عہد نامہ قدیم کی مکمل سجائی کو ثابت کیا جائے۔

انیسویں صدی کے وسط سے میسو پوٹا میہ کے ماضی کا مطالعہ کرنے والوں کے جوش وخروش میں کسی قشم کی کی نہیں دیکھی گئے۔ 1873 میں ایک برطانوی اخبار نے سیاب کے واقعہ کو بیان کرنے والی شختی کی تلاش کی خاطر برطانوی میوزیم کی ایک مهم کوفنڈ دیا جس سیلاب کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔

1960 کی دہائی تک بیرمان لیا گیا کہ عہد نامہ قدیم کی کہانیاں حرف ہے تہیں ہیں۔لیکن بیر تاریخ میں ہوئی اہم تبدیلیوں کے ماضی کی یادداشت کو اپنے طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ آ ثار قدیمہ کی تکنیک جدید وتر تی بافتہ اورنفیس ہوتی گئی۔اس کے علاوہ مختلف پہلوؤں اورسوالات پر توجہ مبذول ہونے گئی۔ بشمول، عام لوگوں کی زندگی کی از سرنو تعبیر کی جانے گئی۔ بائبل کی کہانیوں کی حرف یہ حرف سچائی ثابت کرنے کا کام پس منظر میں چلا گیا۔اس باب کے اگلے حصوں میں ہم جن پہلوؤں پر بحث کریں گےان میں زیادہ تر بعد کےان ہی مطالعات پیبنی ہیں۔

MEDITERRANEAN DESERT OF PERSIAN CULF EGYPT ▲ Mountainous regions

#### ميسو يوثاميهاوراس كاجغرافيه

عراق مختلف ماحولیات کی سرزمین ہے۔ ثال مشرق میں ہرے بھرے،اونچے نیچے میدان ہیں جوآ ہستہ آ ہستہ درختوں سے ڈھکے پہاڑی سلسلے سے بلند ہوتے گئے ہیں۔ساتھ ہی پہاں جھرنے اور جنگلی پھول ہیں۔ پہاں اچھی فصل کے لیے معقول بارش ہوتی ہے۔ یہاں زراعت کی شروعات 6000 اور 7000 ق م کے درمیان ہوئی تھی۔شال میں اونجی سطح کا پھیلا ہوا علاقہ ہے جس کوصحرا (Steppe) کہا جاتا ہے۔مولیثی پالنا یہاں کے لوگوں کو زراعت کے مقالے اچھا سامان رزق فراہم کرتا تھا۔ سر دیوں کی ہارش کے بعد بھیڑ بکریاں پیہاں پیدا ہونے والی گھاس اور چھوٹی ا

مائبل کے مطابق اس سیلاب سے زمین پرتمام طرح کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔اگر چہ خدانے سیلاب کے بعد زمین پرزندگی کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے نوح نامی ایک شخص (پیغمبر) کاانتخاب کیا۔نوح نے ایک بہت بڑی کشتی مجازاً حائے پناہ تیار کی اور انہوں نے تمام جانوروں اور پرندوں کے ایک ایک جوڑ ہے کواس بڑی کشتی برسوار کرلیا۔ جوسیلاب میں بجے ره گئے۔ ماقی سب کچھ تناہ ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک موثر کہانی میسو بوٹامیائی روایت میں بھی ملتی ہے۔جس کے خاص کر دار کو ز بوسوڈ را (Ziusudra) مااٹنا پشٹیم (Utnapishtim) کیا حاتا ہے۔

نقشه 1: مغربی ایشا

سرگرمی 1

بہت سے ساجوں میں سیلاب سے متعلق ديومالائي كهانيان موجود ہں۔اکثر یہ تاریخ میں آئی اہم تبریلیوں کی بادداشت کومحفوظ ر کھنے اور بیان کرنے کے طریقے ہں۔ان کے متعلق مزید جانکاری حاصل تیجیے اور نشاندہی سیحے کہ سیلاب سے پہلے اور بعد میں زندگی کیسی رہی ہوگی۔

جھاڑیوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ مشرق میں دریائے دجلہ کی معاون ندیاں ایران کے پہاڑی علاقوں تک پہنٹینے کے لیے راستے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جنوب میں ایک صحرا ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے شہراور تخریر ظہور میں آئے (ینیچ ملاحظہ ہو)۔ بیصحرا شہروں کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ کیونکہ دجلہ اور فرات ندیاں جوشال کے پہاڑوں سے نکلتی تھیں وہ اپنے ساتھ جنوب کی طرف سے بہت زیادہ گادیعنی مٹی (Silt عمدہ مٹی) لاتی تھیں۔ جب ان ندیوں میں بہنچایا جاتا تھا تب یہاں بیزر خیز جب ان ندیوں میں بہنچایا جاتا تھا تب یہاں بیزر خیز جو حاتی تھی۔





صحرا میں داخل ہونے کے بعد فرات کا پانی کئی آبنائے میں بہتا ہے۔ ماضی میں یہ آبنائے سینچائی کی نہروں کے طور پر کام کرتی تھیں۔ضرورت پڑنے پراس کے پانی سے گیہوں، جو، مٹر اور مسور کے کھیتوں میں سینچائی کی جاسکتی تھی، سجی پرانے نظام بشمول رومی سلطنت (باب 3) میں جنو بی میسو پوٹا میہ میں زراعتی پیداوار سب سے زیادہ تھی۔ اگر چہ یہاں فصل کی پیداوار کے لیے ضروری بارش کی کمی رہتی تھی۔

صرف زراعت ہی نہیں میسو پوٹا میہ کے صحرا، ثال مشرقی میدان اور پہاڑی ڈھلان پر (یہ زرخیز علاقے سیلا بی ندیوں سے کافی اونچائی پر واقع تھے) چرنے والی بھیڑا اور بکریاں بھی کافی مقدار میں گوشت، دودھا ور اون فراہم کرتی تھیں۔اس کے علاوہ ندیوں میں مجھیلیاں دستیاب تھیں اور گرمی کے موسم میں مجھور کے درختوں سے پھل ملتے تھے۔لیکن ہمیں یہ سوچنے کی غلطی نہیں کرنی چاہے کہ شہروں کی ترقی کا سبب محض دیہی خوشحالی ہے۔ہم دیگر اسباب پر باری باری سے بحث کریں گے۔ آیئے پہلے ہم شہری زندگی کے بارے میں جان لیں۔

#### شهری طرز زندگی کی اہمیت

میسو یوٹامیہ کے قدیم ترین شہر کا نسہ کے عہد لینی لگ بھگ 3000 ق م سے تعلق رکھتے ہیں۔ کانسہ، تانبہاورٹن کی آمیزش سے بنتا ہے۔ کانسہ کے استعال کا مطلب ہے کہ دھا تیں اکثر دور دراز علاقوں سے حاصل کی حاتی تھیں۔ دھاتوں کےاوزار صحیح نجاری کے کام کرنے ،مونتوں میں سوراخ کرنے، بہتر مہر تراشنے، فرنیچر میں ضع کاری کرنے کے لیے سیبوں کو کاٹنے وغیرہ کے لیے ضروری تھے۔میسو بوٹامہ کے لوگوں کے ہتھیار بھی کا نسہ کے ہوتے تھے۔مثال کے طور پر نیزہ کی نوکیں جوآپ صفحہ نمبر 39 کی تصویر میں دیکھتے ہیں، کانسہ کی ہی بنائي گئي تھيں۔

#### وارکا (Warka) کاس

3000 ق م سے پہلے عورت کے اس سر کو شہر ارک (Uruk) میں ایک سفید پھر پر تراشا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں اور تھوڑی پر عالبًا نیلے چمکدار پھر (Lapis) اور خول (سفید) اور بٹیوئن (Bitumen) کی مرصع کاری کی گئی تھی۔ سر کے اوپر ایک لیمر بنی ہے جو شاید کسی زیور کی خاطر بنائی گئی ہے۔ ایک لیمر بنی ہے جو شاید کسی تراشی کا نمونہ ہے جس کو عورت سے ایک مشہور زمانہ سنگ تراشی کا نمونہ ہے جس کو عورت کے منہ ، ٹھوڑی اور رخسار کی نازک و دکش تمثیل کی وجہ سے سراہا گیا ہے۔ نیز اسے ایک سخت پھر پر جو کافی دور سے منگایا گیا ہوگا، تراشا گیا ہے۔

پتھر کے حصول کے منبع کے ساتھ، ماہرین فن

کی فہرست بنائیے، جو اس جیسے سنگ تراشی کے نمونے کو تیار کرنے میں شامل ہوں گے۔

سرگرمی 2 کیا شہری زندگی دھاتوں کے استعال کے بغیر ممکن تھی، بحث کیجیے۔

#### شهرول میں اشیا کی نقل وحرکت

میسو پوٹامیہ میں اشیاءخور دنی کے وسائل بھلے ہی کتنے غنی رہے ہوں پر اس کے معدنی وسائل مختصر تھے۔جنوب کے اکثر علاقوں میں اوزار، مہر اور زیورات بنانے کے لیے پھر نہیں تھے۔عراق کی تھجور اور پولر (Polar) کی لکڑیاں، گاڑیوں کے پہنے نیز کشتیاں بنانے کے لیے بہت موزوں نہیں تھیں اور وہاں پرالیک کوئی دھات بھی نہیں یائی جاتی تھی جس سے اوزار، برتن اور زیورات بنائے جاسکتے۔اس لیے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ قدیم میسویوٹامیہ کے باشندوں نے ان اشیاء کی خاطراینے وافر مقدار میں پائے جانے والے پارچہ بافی اور زرعی پیداوار کی تجارت،ککڑی، تانبہ،ٹن، چاندی،سونا، سیب اور مختلف قتم کے پیچروں نے لیے ترکی اور ایران پاخلیجی علاقوں سے کی تھی۔ان ممالک کے پاس معدنی وسائل تھے لیکن یہاں زراعت کی بہت کم گنجائش تھی۔ان اشیاء کامسلسل مبادلہ (ادلا بدلی) اسی وقت ممکن تھا جب اس کے لیے کوئی ساجی تنظیم موجود ہو۔اس کام کا آغاز جنوبی میسو بوٹا میہ کے لوگوں نے غیرملکی مہموں اور بالواسطہ ادلا بدلی ہے کیا۔ شہری ترقی کے لیے صنعت کے علاوہ تجارت، خدمات اور فعال نقل وحمل بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ سامان

ڈھونے والے جانوروں یا بیل گاڑیوں سے اناج یا لکڑی کا کوئلہ شہر میں لانے لے جانے میں بہت وقت لگتا ہے یا

بہت سے حانور درکار ہوتے ہیں اورشہری معیشت اس پر زندہ نہیں رہ سکتی نقل وحمل کا سب سے سستا طریقہ ہر جگہ ندیاں ہوتی ہیں۔اناج کی بوریوں سے لدی کشتیاں اور بحرے ندی کے بہاؤیا ہوا کے زور سے چلتے (جس میں کوئی خرچ نہیں آتا) لیکن جب سامان کی جانوروں کے ذریعہ ڈھلائی کی جائے تو ان کو حارہ کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدیم میسویوٹامیہ کی نہر اور قدرتی آبنائے حچیوٹی اور بڑی آبادیوں کے درمیان سامان رسانی کے راستے تھے، جہاں تک مری شہر کا تعلق ہے جس کا ذکراس باب کے آخر میں آئے گا، اس کے پڑھنے کے بعد، دریائے فرات کی اہمیت ایک عالمی راستے کی حثیت سے واضح ہو جائے گی۔

#### تحرير (رسم الخط) كي نشؤونما

ہر معاشرے کے پاس اپنی زبان ہوتی ہے جو خاص بولی جانے والی آوازوں کو خاص معانی کا جامہ پہناتی ہے۔ بیزبان مواصلت ہے۔ تحریجی زبانی مواصلت ہی ہے مگر دوسرے طریقے سے۔ جب ہم

تحریر یا رسم الخط کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بولی جانے والی آوازیں مرئی علامات کے ذریعہ پیش کی جار ہی ہیں۔میسو پوٹامیہ کی اولین تختیاں جو تقریباً 3200 ق م میں کا بھی گئی تھیں، وہ تصاویر اور اعداد جیسی علامات پر مشمل ہیں۔ ان کی لومڑی، مچھلی اور روٹی کے مکڑوں وغیرہ پر مشمل تقریباً 5,000 فہرستیں ملتی ہیں اور کچھ جنوب میں واقع شہرارک کے مندروں میں آنے والی ہاتقسیم کی حانے والی اشاء کی فہرستیں تھیں۔ واضح طور پراس تحریر کا آغاز اس وقت ہوا جب معاشرے کو کاروباری اندراجات (ریکارڈ) کومحفوظ رکھنے کی ضرورت پیش





تقریباً 3200 ق م کی چکنی مٹی کی

تختیاں هر ایك تختی كي او نچائي 3.5

سینٹی میٹر یا اس سے کم ھے۔ ان تحتیوں

آئی۔ کیونکہ شہروں میں کاروباری معاملات مختلف اوقات میں انجام پاتے ہیں اوران معاملات میں بہت سے افراد اور مختلف قتم کے سامانوں کی شمولیت ہوتی ہے۔



چکنی مٹی کی ایك تختی جس پر دو نوں طرف خط ييكاني ميں لكها هے\_يه ایك ریاضی کی مشق هے۔ تختی پر مشاهده کی جانے والی سطح کے سب سے او پر ایك مثلث اور اس كے آریار کچھ لکیریں بنی هیں\_ آپ دیکھ سکتے هیں که حروف چکنی مٹی پر دباکر بنائے گئے ھیں۔

> میسو پوٹامیہ کے لوگ چکنی مٹی کی تختیوں پر لکھتے تھے۔ کا تب پہلے مٹی کو گیلا کرتا پھراسے ایک ایسے سائز میں تھیکتا جے باسانی ایک ہاتھ سے پکڑا جاسکے۔ پھراس کی سطح کو بوری ہوشیاری سے ہموار کرتا۔اس کے بعد نرسل کے نو کیلے سرے کو آڑے ترجھے انداز میں بھیگی مٹی کی ہموار سطح پر دباتا تھا جس سے نوکدار دوشاخہ مثل (خط پیکانی \*Cuneiform) کے علامات حیب جاتے اورایک بار دھوپ میں سوکھ جانے کے بعد وہ مٹی سخت ہوجاتی اور تختیاں مٹی کے برتن کی مانند لازوال ہو جانتیں۔ جب بھی تحریری ریکارڈ یا بیہ کہیے کہ دھات کے ٹکڑوں کی سیردگی موزوں نہ رہتی تو تختیوں کو پھینک دیا جا تا۔ایک مرتبہ جب سطح سو کھ جاتی تو شختی پر علامات کو دبا کر بنانا ناممکن ہوتا تھا۔اس لیے ہر معاملہ .....خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہوعلیجدہ تح پرشدہ مختی کا متقاضی ہوتا۔ بااس سبب میسو پوٹامیہ کے مقامات میں ا تختیاں سینکڑوں کی تعداد میں وتوع پذیر ہوئیں اور بیسب ماخذ کی فراوانی کا نتیجہ ہے کہ ہم میسویوٹا میہ کے بارے میں معاصر ہندوستان سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔

\* لفظ کیونی فورم (Cuneiform) لاطینی لفظ کیونیس (Cuneus)سے مشتق ہے جس کے معنی یانہ/ پیر مطونکنا اورفور ما (Forma) کے معنی صورت/ برکانی کے ہیں۔

> تقریباً 2600 ق م تک حروف خط پیکانی کی شکل اختیار کر چکے تھے اور زبان سمیرین (Sumerian) تھی۔ اس وقت تحریر کا استعال صرف دستاویزات کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ فرہنگ سازی، زمین کی منتقلی کو قانو نی جواز عطا کرنے، بادشاہوں کے کارناموں کو بیان کرنے اور زمین و جائیداد کے قانون اندراج میں بادشاہ کی جانب سے کی گئی تبدیلیوں کا اعلان کرنے کے لیے بھی تحریر کو استعال کیا جاتا تھا، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ سمیرین زبان جو میسو یوٹامیہ کی قدیم معلوم شدہ زبان ہے یہ 2400 ق م کے بعد آ ہستہ آ ہستہ اکیڈین (Akkadian) زبان سے بدل گئی۔ خط پیکانی کوا کیڈین زبان میں پہلی صدی عیسوی تک استعال کیا جاتا رہا۔ یہ واقعہ 2,000 سال سے بھی زیادہ کا ہے۔

#### تحري كاطرز (طريقه)

وہ اصوات جو خط پیکانی کی علامت کے ذرایعد کھی جاتی تھیں، وہ صرف ایک حرف سیح (Single Consonant) یا حرف علت (Vowel) علت ہی نہیں ہوتے سے (مثلاً m (ایم) یا a (اے) انگریزی حروف بھی) بلکہ ان میں ارکان ختجی بھی ہوتے سے (پڑھنامیائی کا تب کوسیحنی پڑتی محتی ہوتے سے (پڑھنامیائی کا تب کوسیحنی پڑتی تھیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھیں اور اسے اس قابل ہونا پڑتا تھا کہ وہ انہیں گیلی مختی پرسو کھنے سے پہلے لکھ سکے۔ چنانچہ کتابت یا تحریر ایک صنعت اور نہرکی حیثیت رکھتی تھی۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ یہ طلیم فکری کارنامہ تھا جوایک مخصوص زبان کے صوتی نظام کومرئی شکل میں پیش کرتا تھا۔

#### خواندگی (تعلیم)

میسو پوٹامیہ میں کچھ ہی لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کے یہاں سکھنے کے لیے سینکڑوں علامات تھیں، بلکہ ان میں سے اکثر کافی پیچیدہ ہوتی تھیں (ملاحظہ ہوصفحہ 34)۔ اور جب کوئی بادشاہ پڑھ سکتا تھا تو یہ تاکید ضرور کرتا کہ اس بات کو اس کے فخر یہ کتبہ میں مندرج (ریکارڈ) کیا جائے۔ کچھ بھی ہوتح ریبیشتر طور پر طرز گفتگو کو منعکس کرتی ہے۔

کسی بھی سرکاری حاکم کا خط بادشاہ کو پڑھ کرسنایا جاتا تھا۔اس لیے اس کا آغازیوں ہوتا تھا''میرے آقا الف کے نام: بولیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پس آب کا غلام ب کہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر دیا جو مجھے دی گئیں تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔' تخلیق سے متعلق ایک دیو مالائی نظم یوں ختم ہوتی ہے: ''ہم کو چاہیے کہ ہم ان ابیات کو محفوظ کرلیں۔ بڑے ان کو پڑھا کیں۔ اہل دانش اور علماءاس پر بحث کریں؛ باپ اسے اپنے بچوں کے سامنے بار بار دہرا کیں؛

ر پہاں تک کہ ) جروا ہوں کے کان بھی ان ابیات کو سننے کے لیے کھلے رہیں۔''

#### تحریر کے استعال

انمرکر (Enmerkar) کے متعلق سمبری زبان میں کاسی گئی ایک طویل رزمینظم سے شہری زندگی ، تجارت اور فن تحریر کے مابین رشتہ واضح ہوتا ہے۔ انمرکر ارک کے ابتدائی حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ میسو پوٹامیائی روایت کے اعتبار سے ایک بہترین شہر کے مساوی شہر تھا اور عام طور سے''شہر' (The City) کے نام سے جانا جاتا تھا۔
ابتدائی ایام میں انمرکر ، سمبر (Sumer) کی پہلی تجارتی تنظیم سے منسلک ہوا تھا۔ رزمیہ میں کہا گیا ہے کہ ''تجارت غیر معروف تھی''۔ شہر کے ایک معبد کی تزئین کاری کے لیے انمرکر کو نیلے چمکدار پھر یعنی لا جورہ (Lapis) ''تجارت غیر معروف تھی''۔ شہر کے ایک معبد کی تزئین کاری کے لیے انمرکر کو نیلے چمکدار پھر یعنی لا جورہ (Aratta) کے سردار کے پاس بھیجا۔ قاصد نے بادشاہ کے الفاظ کوغور سے سنا، رات میں ستاروں کے مطابق چلا اور دن میں سورج کی بتائی راہ پر چیاتا رہا۔ راستے میں او نے پہاڑوں کوعبور کرنے کے لیے اوپر چڑھتا اور اتر تا رہا۔ اور

سوسا (Susa) (ایک شہر) کے عوام نے پہاڑیوں کے نیجے نیخے چوہوں کی طرح اسے سلام کیا۔ \* یوں پانچ، چھاور سات پہاڑی سلسلے اس نے عبور کیے۔ قاصد آراٹا کے سردار سے لاجورد یا چاندی حاصل نہیں کر سکا، جس وجہ سے اسے بار بار یہاں سے وہاں کا لمباسفر کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ ارک کے بادشاہ کی دھمکیاں اور وعدے وعید بھی لے جانے پڑتے۔ آخر کار قاصد کے 'منہ سے الفاظ نگلنا مشکل ہو گئے' اور تمام پیغامات کو خلط ملط کر دیا۔ تب' (انم کرنے اس کے ہاتھ میں چھنی مٹی کی تختی پرالفاظ یا تحریر کو لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ''

دی گئی تحریر شدہ تختی کو آراٹا کے حاکم نے جانچا اور پرکھا''بولے گئے الفاظ'' ناخنوں (Nails)\*\*کے مانند تھے۔ اسے دیکھ کراس کی پیشانی بربل پڑگئے۔وہ تختی کو گھورتا رہا۔

اس واقعہ کو حقیقی سپائی کے طور پرنہیں دیکھا جاسکتا۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ میسو پوٹا میہ کی حد تک جس چیز نے تجارت اور فن تحریر کومنظم کیا وہ باوشاہت ہے۔اس نظم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کو یکجا کرنے اور پیغامات کو دور دراز علاقے میں جھیخے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ تحریر سے میسو پوٹا میہ کی شہری تہذیب کی برتری کی علامت کی بھی جھلک ملتی ہے۔

\* شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قاصد بہت او نچائی یعنی پہاڑ پر چڑھتا تو وادی کی گہرائی میں تمام چزیں اسے چھوٹی دکھائی پڑتی تھیں۔

\*\* خط پیکانی میں لکھے الفاظ دھاردار شکل کے ہوتے تھے اس کیے ناخنوں کی طرح لگتے ہیں۔

### جنوبی میسو پوٹا میہ کی شہر کاری (Urbanisation)

#### معبداور بإدشاه

جنوبی میسو پوٹامیہ میں بستیوں کی ترقی کی ابتداء 5000 ق م سے ہونے گئی تھی۔ ان بستیوں میں کچھ کا ظہور قدیم شہروں کے طور پر ہوا۔ یہ شہر کئی طرح کے ہوتے تھے: وہ شہر جن کی معبدوں کے گرد رفتہ رفتہ نشوونما ہوئی، وہ شہر جو

تجارتی مراکز کی حیثیت سے ترقی کر گئے تھے اور شاہی پاسلطانی شہر۔ ان میں سے یہاں پر شہر کی پہلی دوقسموں سے بحث کی جائے گی۔

ابتدائی بسنے والوں نے (جن کی اصل کا پہنہیں) اپنے گاؤں میں منتخب مقامات پر معبدوں کو بنانا اور ازسر نو تغمیر کرنا شروع کیا۔ انتہائی قدیم معبدجس کا پہہ چلا ہے وہ پکی اینٹ کی بنی ہوئی ایک چھوٹی ہی درگاہ (Shrine) تھی۔ اس وقت معبد مختلف د لوتاؤں مثلاً ارکا چاند د لوتا یا ارکی محبت و جنگ کی د یوی انانا (Inanna) کی رہائش گاہیں ہوا کرتے تھے۔ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ ان میں کھا محن کے اردگرد بہت سے کمرے ہوتے تھے۔ شروع کے بعض معبد عام گھروں کی طرح بالکل الگ نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ معبد خدا کا گھر ہوتا تھا۔ معبدوں کی باہری د یواریں مقررہ وقفے پراندراور باہر کی جانب آتی جاتی رہتی تھیں، جبدعام عمارات کے ساتھ اییا معاملہ نہیں تھا۔

خدا عبادت کا مرکزی نقطہ تھا: دیوی یا دیوتا کے لیے لوگ اناج، دہی اور مچھلی لاتے تھے (قدیم معبدوں کے فرشوں پر مچھلی کی ہڈیوں کی موٹی پرتیں جمی ہوئی تھیں)۔نظریاتی طور پر خدا تھیتی کی زمینوں، ماہی گاہوں اور مقامی لوگوں کے رپوڑوں کا مالک ہوتا تھا۔ وقت آنے پر

اجرائے عمل (مثال کے طور پرتیل نکالنا، اناج پیینا، کتائی اور اونی کپڑوں کی بنائی) بھی معبدوں میں کی جاتی تھی۔ خانگی ضروریات سے زائد پیداوار کانظم ونتق، تاجروں کی خدمات، اناج، ہل میں جوتے جانے والے جانور، روٹی، جو

یم

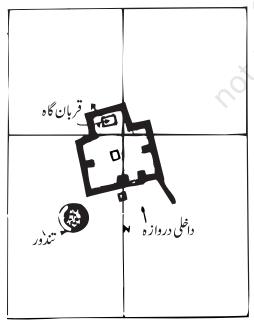

جنوب کا سب سے قدیم معلوم معبدتقریباً5000 ق م (نقشه)\_

کی شراب، مجھلی وغیرہ کی تقسیم اور بٹوارہ کے ریکارڈ رکھنے کے طور پر ہتدرت کے معبدوں کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں اورمعبد اہم شہری ادارہ بن گئے کیکن اس کے علاوہ دیگر اسباب بھی موجود تھے۔

لا طبیعی زرخیزی کے باوجود زراعت خطرات کا موضوع تھا۔ کسی سال فرات سے نکلنے والے قدرتی آبنائے بہت زیادہ پانی لاتے اور فصلوں کو بہالے جاتے تھے اور بھی وہ اپنے راستے بالکل ہی بدل دیتے تھے۔ جیسا کہ آثار قدیمہ کے دستاویزات بتاتے ہیں کہ میسو پوٹا میہ کی تاریخ میں گاؤں معیاری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے جاتے تھے۔ انسانوں کے ذریعہ بیدا کردہ مشکلات بھی تھیں۔ جولوگ آبنائے کے اوپری علاقے میں آباد تھے وہ اپنے کھیتوں میں بہت زیادہ پانی استعال کر لیتے تھے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پانی نہیں مل پاتا تھا۔ اس طرح وہ کوگ نہروں میں جمع ہوئی گاد (مٹی) کی صفائی پر دھیان نہیں دیتے تھے جس سے پانی کا بہاؤرک جاتا اور نیچے پانی نہیں ماتا تھا۔ اس کی وجہ سے میسو پوٹا میہ کے ابتدائی دیہاتوں میں زمین اور یانی کی خاطر اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں۔

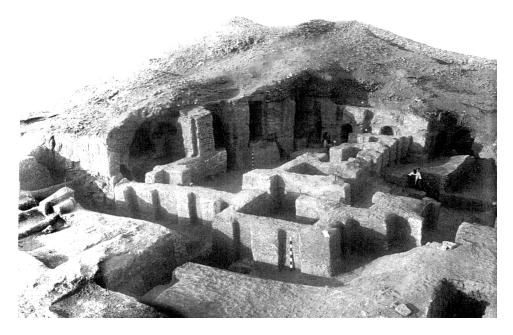

تقریباً 3000ق م کے بعد کا ایك معبد\_ ایك کھلاصحن اور اندرونی و بیرونی حصه (کھدائی کے بعد)

جب اس علاقے میں مسلسل جنگیں ہوتی تھیں تو فاتح سردار اپنے پیروکاروں کے درمیان لوٹے ہوئے مال کو تقسیم کر کے ان کو اپنا احسان مند بنا لیتے تھے اور شکست خوردہ جماعتوں کے افراد کو اپنے محافظ یا غلام کی حیثیت سے رکھ لیتے تھے، تا کہ وہ اپنے اثر ورسوخ اور دست مال کو بڑھا سکیں۔ پھے جنگی قائد، آج یہاں ہیں کل کہیں اور چلے جائیں گے۔ بعد میں ایک ایسا وقت آیا جب پھھالیی قیادت آئی جس نے ساج کی فلاح پر زیادہ توجہ دبنی شروع کی اور نئے اداروں اور رواجوں کو قائم کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فاتح حکمرانوں نے اپنے دبوتاؤں کو قیمتی نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے اور ساج کے معبدوں کو خوبصورت بنانے لگے۔ حکمران لوگوں کو ساج اور دبوتا کی خاطر پھر اور دھات لانے کے لیے باہر جیجے تھے۔ معبد کی درآ مدات اور برآ مدات کا حساب رکھا جاتا تھا اور معبد کی دولت کو اچھے طریقے سے تقسیم کیا جاتا تھا، جیسا کہ انمر کرسے متعلق نظم سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے بادشاہ کو بلند مرتبہ اور ساج پر قیادتیار حاصل ہوتا تھا۔

ہم یا ہمی طور پرمضبوط کرنے والی ترقی کے ایک ایسے دور کا تصور کر سکتے ہیں جس میں سر داروں نے گاؤں

کواپی قریب آباد ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کی تاکہ وقت آنے پر جلدی سے فوج اکٹھا کرسکیں۔اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کے نزدیک رہ کرخود کوزیادہ محفوظ سجھتے ہوں گے۔ارک سب سے قدیم معبدوں کا ایک شہر تھا۔ یہاں ہم کو مسلح بہادروں اور مقتولین کی تصویریں ملتی ہیں۔آثارقد بہہ کے ذریعہ بڑی احتیاط سے کیے گئے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3000 ق میں جب ارک کا علاقہ 250 ہمیٹائیر تک وسیع ہو گیا تھا جو آنے والی صدیوں میں وجود میں آنے والے موہن جوداڑو کا دوگنا تھا۔ اس وقت دور دراز کے چھوٹے چھوٹے گاؤں غیر آباد ہوگئے تھاور ایک بڑی تعداد میں آبادی یہاں منتقل ہوئی تھی۔ایٹ معنی خیز بات یہ بھی ہے کہ ارک شہر کے چاروں طرف ابتدائی زمانے میں ہی ایک حفاظتی دیوار بنادی گئی تھی۔ اس شہر نے تقریباً 4200 ق م سے 4000 عیسوی تک مستقل اپنا وجود بنائے رکھا اور تقریباً وجود

جنگی قیدیوں اور مقامی لوگوں کو لازمی طور پر معبدیا بالواسطہ حکمراں کے لیے کام کرنا پڑتا تھا۔ زرعی گئیس کے مقابلے کام کرنا لازمی تھا۔ جولوگ کام کرتے تھے انہیں مزدوری اناج کی شکل (Ration) میں دی جاتے جاتی تھی۔ سیننگڑوں ایسی راشن کی فہرستیں ملی ہیں جس میں کام کرنے والے لوگوں کے ناموں کے آگے دیے جانے والے اناج، کپڑے یا تیل وغیرہ کی مقدار درج ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان معبدوں میں سے ایک معبد کی تعمیر کے لیے 1500 آدمیوں نے یا نچے سال تک ہر روز دس گھنٹے کام کیا تھا۔

تحکمرال کے حکم سے عوام کو پیھر یا کچی دھات لانے ،معبد کی خاطرا پنٹیں بنانے یا معبد کی تغییر میں لگانے کے لیے مناسب سامان لانے کے لیے دور دراز ملکوں میں بھیجنا تھا۔اس لیے تقریباً 3000 ق م میں ارک میں تکنیکی ترقی بھی ہوئی۔ کا نسہ کے اوز ارمختلف قتم کی دستکاریوں میں استعال کیے جانے لگے۔لکڑی چونکہ اس قابل نتھی جو بڑے ہالوں کی حصیت کے وزن کو برداشت کر سکے۔اس لیے ماہرین فرن تغییر نے اینٹوں کے ستون بنانا سکھ لیا تھا۔

تقریباً 3200 ق م کا اسطوانی مهر کا نقش، اس نقش میں داڑھی والے مسلح کھڑے شخص کی تصویر، حس کا لباس اور بالوں کا اسٹائل او پر اسٹیلس\*\*(پتھر کی سل) میں دکھائے گئے ھیرو کی طرح کا ھے۔ تصویر میں تین جنگی قیدی جن کے ھاتھ بندھے ھیں دکھائے گئے ھیں اور چو تھا شخص جنگی قائد سے عاجزانه التجا کر رھا ھے۔

سبزرنگ کی پتھر کی ساز (Stele) میں ایك داڑھی والے شخص کو دو دفعه دکھیا گیا ھے۔ اس کے سرپر بندھی پٹی اور بالوں، کمر پر بندھی پٹی اور لمبے لبادہ (اسکرٹ) کو دیکھیے۔ نیچے کے منظر میں اسے ایك بڑے موئے دکھایا گیا ھے او پر کے منظر میں یہ ھیرو آخر کار اپنے منظر میں یہ ھیرو آخر کار اپنے نیزہ سے بپھرے ھوئے شیر کو مار دیتا ھے (تقریباً 2000 ق م)

اویر: گھرے

\*\*اسٹیلس (Steles) پتھرکی ایسی سل ہوتی ہیں جن پر کتبہ کاری یا کندہ کاری کی گئی ہوتی ہے۔



سینکڑوں لوگ مخروطی شکل کی اینٹیں بنانے اور ایکانے کے کام پر رکھے گئے تھے۔ یہ اینٹیں معبد کی دیواروں میں لگائی جاتی تھیں۔مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی بہاینٹیں رنگین چچی کاریٰ بیش کرتی تھیں۔مجسمہ سازی میں،جس کے لیے یہاں پھر دستیاب نہ تھے بلکہ برآ مد کیے جاتے تھے، انتہائی درجہ کامیابی حاصل ہوئی۔اس زمانہ کا تکنیکی اعتبار سے بھی یہ دور آ فرین واقعہ ہے جس کو ہم شہری معیشت کے لیے موزوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ کمہار کا یہیہ ہے۔ ورکشاپ میں بڑے یمانے پرایک قشم کے درجنوں برتن ایک ہی وقت میں تیار کیے حاسکتے تھے۔

#### مهر-ایک شهری فنی تخلیق (Artefact)

ہندوستان میں قدیم عہد میں پتھروں کی مہریں ثبت کی جاتی تھیں ۔میسو پوٹامیہ میں ایک ہزار ق م کے آخر تک پتھر کی اسطوانی لہروں کے درمیانی سوراخ میں ایک لکڑی ڈال کراس کو گیلی مٹی پر گھمایا جا تا تھا اوراس طرح اس یرا یک مسلسل تصویرین جاتی تھی۔ان پر ماہر دستکاروں کے ذریعی نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔بعض اوقات ان ہر مالک، اس کے دیوتا اور اس کے رسمی منصب وغیر ہ لکھے ہوتے تھے۔کسی برتن یا کیڑوں کے کٹھر، کے منہ ہر باندھی ہوئی ڈوری برمٹی کو لیپ کران میں رکھی ہوئی چیزوں کی حفاظت کی غرض سے مہر لگائی جاسکتی تھی۔اگر اسے چکنی مٹی کی مختی پر لکھے ہوئے خط پر ثبت کر دیا جاتا تھا تو یہ خط کے متند ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔اس طرح مہرعوا می زندگی میں شہری باشندوں کے رول کی نشاندہی کرتی ہیں۔



پانچ قدیم اسطوانی مهریں اور ان کے نشانات آپ نثان (ٹھیے) پر کیاد کھتے ہیں بیان تیجیے۔ کیاان پر پرکانی رسم الخطنقش کیا گیا ہے؟

#### شهری زندگی

ہم جان جکے ہیں کہ متناز حکمراں طبقہ کا ظہور ہو چکا تھا۔ساج کا ایک جیموٹا سا طبقہ دولت کے بڑے جھے کا مالک ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کو کچھ بادشاہوں اور رانیوں کے ساتھ اُر کے مقام پر دفن کی گئی قیتی اشیاء (زیورات، سونے کے برتن، لکڑی کے آلاتِ موسیقی جن پرسفیدخول اور چیکدار لا جورد کی چِگی کاری کی گئی تھی،سونے کے تقریباتی خنجر وغیرہ) اچھی طرح واضح کرتی ہیں۔لیکن عام انسانوں کے حالات کیا تھے؟ \* نیوکلیئر فیلی (Nuclear Family) ایک شخص اس کی بیوک اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

ہم قانونی متون (جھڑوں، موروثی معاملات وغیرہ) کے حوالے سے جانتے ہیں کہ میسو پوٹا میہ کے ساج میں نیوکئیٹر فیملی \* کو کامل نمونہ مانا جاتا تھا۔ باوجود یہ کہ شادی شدہ لڑکا اور اس کی فیملی اکثر والدین کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ باپ فیملی کا کھیا ہوتا تھا۔ ہم شادی کے طریقہ کار سے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ شادی کی رضامندی کے متعلق ایک اعلان کیا جاتا تھا اور دلہن کے والدین شادی کے لیے اپنی منظوری دیتے تھے۔ اس کے بعد دو لہے والے دلہن والول کو تھنہ دیتے تھے۔ اس کے بعد دو لہے والے دلہن والول کو تھنہ دیتے تھے۔ شادی کی رہم پوری ہو جانے کے بعد دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو تحاکف دیتے ۔ ایک ساتھ کھانا کھاتے اور معبدوں میں نذرانے پیش کرتے تھے۔ جب دلہن کی ساس اسے لینے آتی تو دلہن کو اس کے والد کی جائیداد میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ باقی تمام چیزیں جیسے باپ کا گھر، جانور اور کھیت وغیرہ اس کے بیٹوں کو وراثت میں طلتے تھے۔

آئے اب اُرشہر پرنظر ڈالیں۔ بیان شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں سب سے پہلے کھدائی کی گئی تھی۔ ار ایک ایسا شہر ہے جس کے عام گھر منظم طور پر 1930 کی دہائی میں کھودے گئے تھے۔ تنگ چکردار گلیاں بتاتی ہیں کہ

پہیہ دارگاڑیاں بہت سے گھروں تک نہیں پہنچ مکی تھیں۔
اناج کی بوریاں اور ایندھن کی لکڑیاں گدھوں کے ذریعہ
پہنچی ہوں گی۔ نگ گھماؤ دار گلیاں اور گھروں کی بے
ڈھب شکل وصورت سے بھی شہری منصوبہ بندی کے
فقدان کا پتہ چلتا ہے۔ گلیوں میں اس طرح کی نالیاں نہیں
مقیں جیسا کہ اس کے ہم عصر موہن جوداڑو میں پائی گئیں
ہیں۔ بلکہ اُر میں نالیاں اور مٹی کے پائپ داخلی صحن میں
پائے گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اندر
کی طرف ڈھلواں بنائی جاتی تھیں۔ اور برسات کا پائی نالی
کی طرف ڈھلواں بنائی جاتی تھیں۔ اور برسات کا پائی نالی
کی طرف ڈھلواں بائی جاتا ہے کہ گھروں کی جوش\*\*
کی طرف ڈھلواں بائی جاتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا رہا ہوگا
تا کہ موسلادھار بارش کے بعد غیر پختہ گلیوں کو بہت زیادہ
کیچڑ سے بچایا جاسکے۔

تاہم الیا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کے کیرے گلیوں میں پھینکتے تھے، جہاں بیلوگوں کے پیروں کے حرد وندتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے گلیاں اونچی ہوگئیں نتیجنًا کچھ وقت بعد گھروں کے دروازوں کو بھی اونچا کرنا پڑتا تھا تا کہ برسات کے بعد گھروں میں کیچڑ بہہ کر نہ آئے۔ کمروں میں روشنی کھڑکیوں سے نہیں بلکہ دروازوں سے آئی تھی جوصحوں میں کھلتے تھے۔ اس طرح سے فیلی کی بردہ داری بھی ہوجاتی تھی۔ گھروں طرح سے فیلی کی بردہ داری بھی ہوجاتی تھی۔ گھروں

\*\*سمپ (Sump) (پانی یا تیل کا خزانه ) زمین میں پوشیدہ وادی یانشیی زمین ہوتی ہے جس میں پانی اور بدرو کا یانی بہتا ہے۔



#### نقشه 3: مرى شهر كامحل وقوع

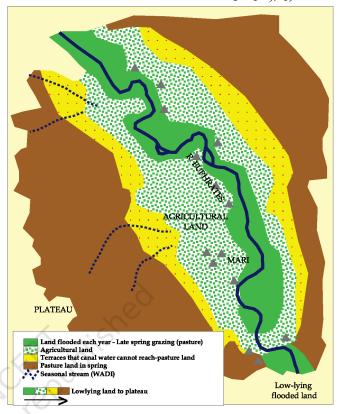



کے متعلق اوہام پرستی موجود تھی جس کا ذکر ارکی شگونی تختیوں میں موجود ہے۔ بلند دہلیز دولت سے نوازتی تھی۔ اگر سامنے کا دروازہ دوسرے کے گھر کی جانب نہیں کھلتا تھا تو وہ مبارک تھا لیکن لکڑی کا صدر دروازہ اگر باہر کی طرف (اندر کے بجائے) کھلتا تھا تو عورت اپنے شوہر کے لیے موجب اذبیت ہوسکتی تھی۔

ار میں ایک شہری قبرستان تھا جس میں شاہی خاندان اورعوام کی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔لیکن کچھ لوگ عام گھروں کے فرش کے نیچے بھی دفن کے ہوئے ملے ہیں۔

#### چرا گائی (شانی) علاقه میں ایک تجارتی مرکز

2000 ق م کے بعد شاہی راجد ھانی مری (Mari) نے خوب ترقی کی۔ آپ دیکھیں گے (ملاحظہ ہونقشہ 2) کہ مری شہرزر می اعتبار سے جنوب کے نہایت ہی زر خیز میدانی علاقے میں واقع نہیں ہے بلکہ دریائے فرات کی اوپر دھارا سے بہت زیادہ آگے واقع ہے۔ نقشہ 3 میں

اشاراتی رنگ کے ذریعہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں بھیتی اور مولیثی پالن ایک ساتھ کیے جاتے تھے۔ مری سلطنت کے کچھ طبقات کسانوں اور چروا ہوں دونوں پر مشتمل تھے۔لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ بھیڑ بکریوں کی چراگاہ کے طور پر استعال ہوتا تھا۔

چرواہوں کو جب اناج، دھات کے اوزاروں وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کو اپنے جانوروں، پنیر، چیڑے اور گوشت کے بدلے میں حاصل کرتے تھے۔ باڑے میں رکھے جانے والے جانوروں کے گوبر کی کھاد بھی کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی تھی۔ تاہم اسی حالت میں کسانوں اور چرواہوں کے درمیان جھگڑے ہوجاتے تھے۔ بھی ایسا ہوتا کہ گلہ بان اپنے جانوروں کے گلہ کو پانی پلانے کے لیے بوئے ہوئے کھیت سے گزار لے جاتے جس سے فصل تباہ ہو جاتی۔ یہ گلہ بان (گڈریا) حرکت پذیر تھے اور

ایك حنگجو اپنے هاتھوں میں ایك لمبا نیزہ اور بٹی هوئی بید كی ٹھنی كی ایك ڈهال پكڑے هوئے۔

امورائٹس لوگوں کے مخصوص لباس کو غور سے دیکھیے جو صفحہ نمبر 39 پر دکھائے گئے سمیرین جنگجو سے مختلف ہے۔ یہ تصویر تقریباً 2600 ق م میں ایك سیپی پر كندہ كي گئي تھى۔

زرعی دیہاتوں پر دھاوا بول دیتے اور ان کے ذخیرہ کی گئی اشیاء کو ضبط کر لیتے تھے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، سکونت پزیر لوگوں کے گروپ بھی چروا ہوں کا ندی اور نہر کے معین راستوں میں سے کسی ایک راستہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رسائی روک دیتے تھے۔

میسو پوٹا میہ کی مکمل تاریخ میں مغربی صحرا کے خانہ بدوش سر سبز زر خیز مرکزی زرعی علاقے میں دراندازی کرتے رہتے۔ چرواہے اپنے جانوروں کو گرمی کے موسم میں تخم ریزی کیے گئے علاقے میں لاتے تھے۔ پچھ گروپ چرواہوں، فصل کاٹنے والے مزدوروں اور کرائے کے فوجیوں کی حثیت سے آتے تھے۔ بعض اوقات مالدار ہو جاتے اور یہیں سکونت پذیر ہو جاتے ۔ بعض لوگوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی قوت حاصل کر لی تھی۔ مالدار ہو جاتے اور یہیں سکونت پذیر ہو جاتے ۔ بعض لوگوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی قوت حاصل کر لی تھی۔ بیلوگ بشمول اکیڈین، امورائٹس (Amorites)، اسیرین اور آر مینائی (Aramaeans) تھے (آپ باب 5 میں ان شانی (چرواہے) ساجوں کے حکمرانوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے) مری کے بادشاہ امورائٹس تھے جن کے لباس بیاں کے اصل باشندوں کے لباس سے مختلف تھے۔ انہوں نے صرف میسو پوٹا میہ امورائٹس قے جن کے لباس یہاں کے اصل باشندوں کے لباس سے مختلف تھے۔ انہوں نے صرف میسو پوٹا میہ کا تدن وسماج مختلف تدن اور ساجوں کے لیے کھلاتھا۔ اس تہذیب کی بقا کا سبب غالبًا یہی تہذیبی میسو پوٹا میہ کا تدن وسماج مختلف تدن اور ساجوں کے لیے کھلاتھا۔ اس تہذیب کی بقا کا سبب غالبًا یہی تہذیبی میسو پوٹا میہ کا تدن وسماج مختلف تدن اور ساجوں کے لیے کھلاتھا۔ اس تہذیب کی بقا کا سبب غالبًا یہی تہذیبی میسو پوٹا میہ کا تحدن وسماج مختلف خوراہ کے لیے کھلاتھا۔ اس تہذیب کی بقا کا سبب غالبًا یہی تہذیبی میسو پوٹا میہ کا تحدن وسماج مختلف تعدن اور ساجوں کے لیے کھلاتھا۔ اس تہذیب کی بقا کا سبب غالبًا یہی تہذیبی میسو پوٹا میں کوٹا کے لیے کھلاتھا۔

مری کے بادشاہ کو ہمیشہ ہوشیار وخبر دار رہنا پڑتا تھا۔ کیونکہ سلطنت میں مختلف قبیلوں کے چرواہوں کو گھو منے پھرنے کی آزادی تھی۔لیکن ان پرکڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ چرواہوں کے کیمیوں کا ذکر بادشاہوں اور سرکاری حکام کے خطوط میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ایک خط میں ایک افسر بادشاہ کو لکھتا ہے کہ وہ رات میں آگ کے اشارے بکثرت دکھوط میں بکثرت بیا جاتا ہے۔ ایک خیمہ سے دوسرے خیمہ کو بھیج جارہے تھے اور وہ شک کرتا ہے کہ کہیں چھاپا مارنے یا حملہ کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنایا جارہا۔

مری تجارتی لحاظ سے نہایت اہم مقام پر فرات ندی کے کنارے واقع تھا۔ یہاں سے کٹری ، تانبہ ٹن، تیل، شراب اور بہت سے سامان جو کشتیوں پر دریائے فرات سے جنوب اور ترکی ، شام اور لبنان کے او نچے علاقوں کے درمیان لائے لے جائے جائے جائے جائے جے۔ مری تجارت کے ذریعہ خوش حال ہونے والے شہر کی بہترین مثال ہوتی جنوبی شہروں کو جانے والی کشتیاں جو سان کرنے والے پھر، کٹریاں، شراب اور تیل کے مرتبان پر مشتمل ہوتی تھیں، مری میں رکتی تھیں۔ اس شہر کے افسران باہر جاکر ان کشتیوں پر لدے سامان کا معائنہ کرتے (ایک کشتی شراب کے تین سومرتبان یا مطلح رکھ سکتی تھی) اور ان کو آگے جانے کی اجازت ویئے سے پہلے لدے سامان کی قبیت کا لگ بھگ دسواں حصہ بطور ٹیکس لے لیتے تھے۔ جو، اناج کی خاص کشتیوں میں آتا تھا۔ سب سے اہم بات ہے کہ کتیوں پر الاشیا (Alashiya) قبرص کا جزیرہ جو اپنے کا نسہ کے لیے مشہور تھا، کے کا نسہ کا ذکر کلھتا ہے اور ٹن کہتی ایک تجارتی سامان تھا۔ اس طرح کا نسہ تھیار اور اوز اروں کے لیے اہم صنعتی سامان تھا۔ اس لیے اس کی تجارت بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اگر چہمری سلطنت فوجی اعتبار سے زیادہ مضبوط نہ تھی۔ پھر بھی یہ غیر معمولی طور پر خوشحال تھی۔

## مری شهر میں بادشاہ زمری کم کامحل (1760-1810 ق م)

مری کاعظیم الشان محل شاہی خاندان کی رہائش گاہ تھا۔ یه ملکی نظم ونتق کا مرکز اور مصنوعات، خاص طور پر دھات کے زیورات بنانے کا مرکز بھی تھا۔ اس ز مانے میں یہا تنامشہورتھا کہ شالی شام سے ایک کم عمر بادشاہ صرف اس محل کو دیکھنے کی غرض سے مری آیا تھا۔ وہ اینے ساتھ مری کے بادشاہ زمری کم کے نام اس کے ایک دوست کا تعارفی خط بھی لایا تھا۔ یومیہ فہرست سے بیتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے دسترخوان بر روزانه برمی مقدار میں کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ کھانا جو، آٹا، روٹی، گوشت، محیحلی اور جو اور انگور کی شراب پر مشتمل ہوتا تھا۔ بادشاہ دوسر بےلوگوں کے ساتھ کھانا غالبًا سفید پھر جڑے فرش والے صحن نمبر 106 میں یا اس کے اردگرد کھاتا تھا۔نقشہ دیکھنے سے آپ کو پہتہ چلے گا کہ شاہی محل میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راسته تھا اور وہ شال میں تھا۔کشادہ کمبے صحن مثلًا نمبر 131 کا فرش بڑے خوبصورت پھروں سے جڑا گیا تھا۔ بادشاہ دوسرےممالک کی معزز شخصیات اور اپنے خاص لوگوں کا استقبال کمرہ نمبر 132 میں کرتا ہوگا۔ اس کمرے کی بھی دیواروں پرمصوری کی گئی تھی جومہمانوں کو مبهوت کر دیتی رہی ہوگی۔ محل 2.4 ہیکٹیئر رقبہ میں واقع مع 260 کمروں کےایک وسیع عمارت تھی۔

#### سرگرمی 3

نقشہ میں داخلی دروازہ سے اندرونی ایوان تک جانے کا راستہ تلاش کیجیے: آپ کے خیال میں گوداموں میں کیا رکھا جاتا ہوگا؟ باور چی خانہ کو کیسے شناخت کیا جاسکتا ہے۔





# مری شهر میں بادشاہ زمری لم (Zimrilim) کامحل (Zimrilim) ق م اندرونی ایوان بيرونی ايوان (131) داخلی دروازه

الكن 131

کا تبول کا دفتر ساتھ میں بینے اور چکنی مٹی کی تختیوں کا ذخیرہ رکھنے کے لیے مٹی دان

#### میسو بوٹامیہ کے شہروں کی کھدائی

آج کل جولوگ میسو پوٹامیہ کی کھدائی کر رہے ہیں وہ صحت وصدافت اور ریکارڈ درج کرنے میں ماضی کے لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار اپناتے ہیں۔ چنانچہ پچھلوگوں نے ارکے طرز پر بڑے علاقوں کی کھدائی کی ہے۔ مزید برآں پچھ ہی ماہرین آ ثار قدیمہ کے پاس اسنے فنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کھدائی کرنے والوں کی بڑی ٹیم کو ملازم رکھ تکیں۔

ایوسلان (Abu Salabikh) جیسے چھوٹے شہر کو لیجے۔ 2500 ق م میں اس کا رقبدلگ بھگ 10 ہمیلٹیئر اور آبادی دس ہزار سے کم تھی۔ اس کی باہری دیواروں کا مجمل نفشہ سب سے پہلے او پر سے مٹی کھر ج کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کھر چنے کے ممل میں ٹیلے کی اوپری سطح کو کی بیچی یا دیگر اوزار کے دھار دار اور چوڑے سر ہے سے پہلے اوپر سے کھر جی کو کھر جیا جا تا ہے۔ جبہ مٹی کی مجلی سطح کسی قدر نم ہوتی ہے۔ چھر بھی ماہرین آ خار قدیمہ نے پودوں اور جانوروں کی قطاروں یا گھڈوں یا دیگر خصوصیات سے بتالگا سکتے ہیں۔ اور جن تھوڑے بہت گھروں کا پیتہ ویلا تھا ان کی کھدائی کی گئی تھی۔ ماہرین آ خار قدیمہ نے پودوں اور جانوروں کے باقیات کی خاطر شنوں مٹی کو چھانا اور اس کھدائی کے دوران کی دوران کو دوران کھدائی کی گئی۔ آئیس بڑی مقدار میں جلی ہوئی مچھلیوں کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ جو بہہ کر گلیوں میں آگئی درختوں اور جانوروں کی بہتا ہو بہت کی نوع بہت کی گئی۔ آئیس بڑی مقدار میں جلی ہوئی مچھلیوں کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ جو بہہ کر گلیوں میں آگئی رہائتی کمروں کے بارے میں بیت و جے والی اشیاء بہت کم دستیاب ہو ہیں۔ کم عمر کے سور کے دانت گلیوں میں سلنے کی وجہ سے ماہرین آ خارقد یمہ نون رہائتی کمروں کے بارے میں سور کی وجہ سے ماہرین آ خار قدیمہ نون کی خور کے اپنے دیا گیا ہوگا۔ ماہرین آ خارقد یمہ نے بیت کہ لاز می طور پر مردہ آ دمی کوسور کا کچھ گوشت اس کی دوسری زندگی میں گھاس پھوس وغیرہ) کی جھے۔ گھوں تا ہوگا۔ ماہرین آ خارقد یمہ نے بیت لگانے کے لیے کہ کن کمروں کے اوپر (پوپلر کے درخت کے لیے ، کھور کے ہے گھاس پھوس وغیرہ) کی جھے۔ تھی اورکون سے کمر نے بیت لگانے کے لیے کہ کن کمروں کے اوپر (پوپلر کے درخت کے لیے ، کھور کے بیت کھاس پھوس وغیرہ) کی جھے۔ تھی اورکون سے کمر نے بھیر چھت کے کھی کمروں کے اوپر (پوپلر کے درخت کے لیے ، کھور کے بیت کھاس پھوس وغیرہ کی بار کی بار کی بار کی سے مطالعہ کیا گیا۔

#### میسو بوٹامیہ کی تہذیب میں شہر

میسو پوٹامیہ کے لوگ شہری زندگی کو قدر کی نگاہ ہے و کیھتے تھے جس میں مختلف طبقات اور تدن کے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور جب پیشہر جنگ میں تباہ ہو گئے تب انہوں نے ان شہروں کو اپنی شاعری میں یاد کیا۔

میسو پوٹامیہ کے لوگوں کو اپنے شہروں پر کتنا فخر تھا۔ اس کا چبھتا ہوا ذکر ہمیں گل کمیش (Gilgamesh) کی رزمیہ کے آخر میں ملتا ہے جو بارہ تختیوں پر کھی گئی تھی۔ گل کمیش کہتا ہے کہ اس نے انمر کر کے کچھ وقت بعد شہرارک پر حکومت کی تھی۔ یہ یہ یہ دور دور تک لوگوں کو زیر کر رکھا تھا اور جب اس کے بہادر دوست کی موت ہو گئی تو اسے کافی دھکا لگا۔ تب اس نے یہ طے کیا کہ دنیا کو گھیرے ہوئے پانی کو پار کرے اور پھر وہ حیات مودال کے راز کو ڈھونڈ نے لگا۔ اس مردانہ کوشش کے بعد جس میں وہ ناکام رہا، شہرارک واپس آگیا۔ وہاں اس نے شہری فصیل کے کنارے ادھراُدھر چل کرانے آپ کوسلی دی۔ اپنی پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارتوں کوسراہا۔ یہی وہ شہرارک کی فصیل سے جہاں بہادری اور جدو جہدگی عظیم کہانی ناکام ہوجاتی ہے۔ گل کمیش ہے بھی نہیں کہتا کہ میں گرچہ مرجاوَں گا اور میرے بیچ میرے بعد تک زندہ رہیں گے جیسا کہ ایک قبائلی ہیرو کرتا ہے۔ اس شہر میں کافی تسلی ملتی مرجاوَں گا اور میرے دبیا تھا۔

تحرير كا در نه (رسم الخط)

رائح کی کایات کو تو زبانی منتقل کیا جاسکتا ہے کیکن سائنس کو تحریری نصوص کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ دانشوروں کی نسلیں اسے پڑھ سکیس اور بنیاد بناسکیس اور شاید میسو پوٹا میہ کاعظیم ورثہ جو دنیا کو ملا وہ ریاضیات اور اوقات کے حساب کی عالمانہ روایت ہے۔ لگ بھگ 1800 ق م کی تختیاں ہیں جس میں ضرب، تقسیم کے جداول، مربع، جذرالمربع (Square-root) کے جداول ہیں۔ 2 کا جذر المربع کچھ یوں دیا گیا ہے:

 $1 + 24/60 + 51/60^2 + 10/60^3$ 

اگر آپ اس کوحل کریں تو آپ کو اس کا جواب 1.41421296 کی شکل میں ملے گا جوضیح جواب 1.41421396 کی شکل میں ملے گا جوضیح جواب 1.41421356 سے تھوڑا ہی مختلف ہے۔اس زمانے کے طلبہ کو مندرجہ ذیل سوالات بھی حل کرنے پڑتے تھے۔مثلاً فلاں علاقے کی زمین انگشت بھر پانی میں غرق ہے۔ پانی کا حجم بتا ہے؟

#### ایک ابتدائی لائبریری

لوہے کے عہد میں جنوبی اسیریا کے باشندوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی جو 720سے 610 ق م کے درمیان اپنے پورے عروج پرتھی اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔سلطنت کی معیشت کا دارومدار غارت گری، جبری مزدوری اور خراج پرتھا، جواناج، جانور، دھات اور دستکاری کے سامان کی شکل میں رعایا کی وسیع آبادی سے وصول کیا جاتا تھا۔

اسیر یا کے عظیم بادشاہوں نے جو مہاجر سے جنوبی خطہ، بابل کو اعلیٰ تہذیب کا مرکز تسلیم کیا تھا۔ اور ان کے آخری بادشاہ آسور بانی پال (Assurbanipal 668-627BCE) نے اپنی راجدھانی نینوا میں جو کہ ثال میں واقع ہے، ایک لائبر بری قائم کی تھی۔ تاریخ، رزمیہ، علم شگون، علم نجوم، حمد اور نظموں کی تختیوں کو جنوب میں روانہ کیا۔ کیونکہ بخوم، حمد اور نظموں کی تختیوں کو جنوب میں روانہ کیا۔ کیونکہ جنوب کے منتی ایسے اداروں کے پروردہ تھے جہاں آنہیں در جنوں تختیوں کی نقل کرنی پڑتی تھی اور بابل میں پچھ ایسے قصبے تھے جہاں تختیوں کے بڑے جبوع تیار کیے جاتے تھے اور حاصل کرنے کے لیے کافی مشہور تھے۔ تقریباً 1800 ق م کے بعد اگرچہ لوگوں نے سیمرین زبان بولنا ترک کر دیا تھا، پھر بھی اسکولوں میں فرہنگی نصوص، علامتی فہرستوں اور دولسانی (سیمرین اور اکیڈین) تختیوں وغیرہ کی مدد سے اب بھی پڑھائی جاتی تھیں۔ یہاں کہ 650 ق م میں خط پریانی کی تحتیاں جو 2000 ق م سے بہت پہلے کھی گئی تھیں، پڑھی اور بھی جاسکتی تھیں۔ نیز آسور بانی پال کے آدمیوں کو یہ بھی بھی بیت تھا کہ سابقہ تختیوں با ان کی نقول کو کہاں ڈھونڈھا حاسکتا ہے۔

ں ہم نصوص مثلاً گل ممیش کے رزمیہ کے نقول اور نسخ تیار کیے گئے نقل نولیس ان پراپنا نام اور تاریخ ککھتے تھے۔ کچھ تختیوں کے آخر میں آسور بانی پال کا ذکر ملتا ہے۔

'''میں آسور بانی پال دنیا کا بادشاہ اسیر یا کا بادشاہ جسے دیوتاؤں نے کثیر عقل سے نوازا ہے اور جس نے عالمانہ فضل کے متعلق تفاصیل کو حاصل کیا ہے، میں نے دیوتاؤں کی عطا کردہ ذہانت کو تختیوں پر رقم کر دیا .......ان کی تحقیق کی اور مختلف تختیوں سے ان کا مواز نہ کیا اور اپنے خدا''نابؤ' (Nabu) کے مندر کی لائبر ریکی میں، میں نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے اپنی زندگی کی خاطر اور اپنی روح کی بھلائی کی خاطر اور اپنے تخت شاہی کی بنیادوں کی بقا کے لیے محفوظ کر دیا .........'۔

اورسب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت فہرست نگاری کا بھی رواج تھا۔ چنا نچیختیوں سے بھرے ایک ٹوکرے، جس پر چکنی مٹی کے نشان سے اس طرح لیبل کیا گیا'' جھاڑ پھونک سے متعلق 'n' تختیوں کی تعداد جس کو 'X' نے تحریر کیا ہے۔'' آسور بانی پال کی لائبر ری میں کل ایک ہزار نصوص (مواد) تھے جوتقریباً تیں ہزار تختیوں پر مشتمل تھے اور ان کوموضوع کے اعتبار سے منقسم کیا گیا تھا۔

سرگرمی 4

آپ ایسا کیول سوچتے ہیں کہ اسور بانی پال اور نا بونیڈس نے میسو بوٹامیہ کی قدیم روایات کی حفاظت کی؟

چاند کی زمین کے گردگردش کے مطابق سال کی تقسیم بارہ مہینے میں اور ماہ کی تقسیم چار ہفتوں میں اور دن کی تقسیم 24 گھنٹوں میں کی گئی ہے۔ بیسب جسے آج ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، بیتمام ہمیں میسو پوٹامیہ کے لوگوں سے ملی ہیں۔ اوقات کی اس تقسیم کوسکندر کے جانشینوں نے اپنا یا تھا۔ پھر ان سے رومن دنیا کو منتقل ہوا اور پھر اسلامی دنیا کو ملا اور پھر اسلامی دنیا سے عہدوسطی کے یوروپ کو ملا (بیسب کیونکر ہوا باب 7 میں ملاحظہ تیجیے)۔ سورج اور چاندگر ہی مشاہدہ میں آئے اسے سال مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے نوٹ کر لیا گیا۔ اس لیے ان کے یہاں رات میں آسان میں ستاروں اور مجموعہ نجوم کے مشاہدہ کی کیفیات کا مکمل ریکارڈ ماتا ہے۔

میسو پوٹامیہ کے لوگوں کے ان سارے اہم کارنا موں میں سے ایک کا بھی وجودممکن نہ ہوتا اگر کھنے کا رواح نہ ہوتا اور اسکول جیسے شہری ادارے نہ ہوتے جہاں طلبہ سابقہ تختیوں کو پڑھتے اور ان کونقل کرتے تھے۔ نیز ان میں سے بعض طلبہ کو نہ صرف انتظامی امور کا ریکارڈ رکھنے کی تربیت دی جاتی تھی بلکہ انہیں ایسا دانشمند بنایا جاتا تھا جو اپنے پیش روؤں کے اعمال کو بنیاد بناسکیں۔

ہم غلطی پر ہوں گے اگر ہم پہلے ہے ہی بیسوچ لیس کہ میسو پوٹا میہ کی شہری دنیا ایک جدید نظریہ ہے۔ بالآخر ہمیں ان دوطرح کی ابتدائی کوششوں کو دیکھنا ہوگا جن کے تحت ماضی کے متون اور روایات کو تلاش کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

#### ایک ابتدائی ماهرآ ثارقدیمه

نابوپولاسار (Nabopolassar) جنوبی دلدلی علاقہ کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے بابل کو 625 ق میں اسیرین کے غلبہ سے آزاد کرایا تھا۔ اس کے جانشینوں نے اپنے علاقے کو وسیع کیا اور بابل میں تعمیری منصوب کو منظم کیا۔ اس وقت سے بلکہ ایران کے ایمینڈس (Achaemenids) کے 539 ق م میں بابل کی فتح کے بعد سے لے کر 331 ق م تک جس وقت کہ سکندر نے بابل کو فتح کیا، اس عرصہ میں بابل دنیا کا اولین اہم شہر تھا اور 850 میں میں بابل کی فتح کے بعد سے لے کر 331 ق م تک جس وقت کہ سکندر نے بابل کو فتح کیا، اس عرصہ میں بابل دنیا کا اولین اہم شہر تھا اور 850 میکٹیئر سے زیادہ رقبہ پر پھیلا ہوا تھا۔ تہری دیواریں، عالی شان محل اور عبادت گا ہیں، زیگورت (Ziggurat) یا سیر ھی نما مینار اور جلوس کے لیے ایک خاص راستہ تھا، جو مذہبی رسوم کے مرکز کی طرف جاتا تھا۔ اس کے تجارتی گھر انے دور دراز تک تجارتی معاملات یعنی کاروبار کرتے تھے۔ ریاضی دانوں اور نجومیوں نے کچھے نے انکشافات بھی کے تھے۔

نوبونیڈس (Nobonidus) آزاد بابل کا آخری حکمراں تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ارکا خدا خواب میں اس کے پاس آیا اور اسے حکم دیا کہ ایک الیی پجارن کی تقرری کرے جوجنوب بعید کے قدیم شہر کے مذہبی امور کی ذمہ داری سنجال سکے۔ وہ لکھتا ہے:

''چونکہ ایک کمبے عرصے سے قابل احترام پجارن کے منصب کوفراموش کر دیا گیا تھا اور اس کی امتیاز کی خصوصیات کہیں ظاہر تک نہیں کی گئی تھیں۔ تب میں نے خود اس کے بارے میں دن بددن سوچا.........''

وہ آگے کہتا ہے کہ اسے ایک قدیم باوشاہ کی پھر کی کتبہ دارسل (Stele) ملی جس کا عہد حکومت آج کے حساب سے تقریباً 1150 ق م مانتے ہیں۔ اس پھر کی سل پر اس نے اس بچارن کی تصویر کو کندہ پایا۔اس نے لباس اور زیورات جو اس پر نقش تھے، ان کا مشاہدہ کیا۔ یوں وہ اس قابل ہوا کہ اپنی بٹی کو ویسا ہی لباس پہنائے تا کہ بحثیت بچارن اسے وقف کر سکے۔

ایک دوسرے موقع پر نوبونیڈس کے آدمیوں نے اسے ایک ٹوٹا ہوا مجمسہ دیا جس پر سارگوں (Sargon)، اکاڈ (Akkad) کے بادشاہ کا نام نقش تھا۔ (آج ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 2370 ق م کے قریب اس کی حکومت تھی )۔ دراصل نوبونیڈس اور دیگر بہت سے مفکرین نے ماضی کے اس عظیم بادشاہ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ نوبونیڈس نے سوچا کہ مجسمہ کی مرمت ہونی چاہیے وہ لکھتا ہے کہ''کیونکہ دیوتاؤں کی تعظیم کی خاطر اور بادشاہت کے احترام میں''میں نے ماہر دست کاروں کو بلا بھیجا اور اس کے سرکو بدل دیا۔''

#### تحریراورشهری زندگی 49

| ٹائم لائن                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| شالی میسو پوٹامیہ کے میدانی علاقوں میں زراعت کی شروعات                                                      | تقريباً 7000 - 6000 ق  |
| جنوبی میسو پوٹامیہ میں قدیم ترین معبدوں کی تعمیر                                                            | تقريباً 5000 قن        |
| میسو پوٹامیہ میں تحریر کا آغاز                                                                              | تقريباً3200 <b>ق</b> م |
| ارک کا ایک بڑے شہر کے طور پرتر قی کرنا، کا نسم کے اوز اروں کے استعال میں اضافیہ                             | تقريباً3000ق           |
| ابتدائی بادشاہوں کا دوربشمول افسانوی حکمراں گل تمیش کی ممکنه حکومت                                          | تقريباً2500-2700ق      |
| پیکانی رسم الخط (Cuneiform Script) کی نشوونما                                                               | تقريباً2600ق           |
| سمیرین کے ذریعہا کاڈین کا قائم مقام ہونا                                                                    | تقريباً2400ق           |
| سارگون ، اکثر (Akkad) با دشاه                                                                               | تقريباً2370ق           |
| شام، ترکی اور مصرتک پریانی رسم الخط کا بھیلا ؤ، مری Mari اور بابل (Babylon) کا اہم شہری مرکز کے طور پر ظہور | تقريباً 2000ق          |
| ریاضیاتی متن (Mathematical Text) کی تصنیف، تمیرین زبان کا بولنا اب موقوف ہوا۔                               | تقريباً1800 ق          |
| اسيرين سلطنت كا قيام                                                                                        | تقريباً 1100 ق         |
| لوہے کا استعال                                                                                              | تقريباً 1000 ق         |
| اسير ين سلطنت                                                                                               | 610-720 ٿن             |
| اسور بانی پال کی حکمرانی                                                                                    | 627-668 ٿن             |
| سکندر کی بابل پر فنتخ                                                                                       | 331 ق                  |
| ا کاڈین زبان اور پریکانی رسم الخط کا استعمال بنار ہا                                                        | تقریباً پہلی صدی عیسوی |
| پیکانی رسم الخط کامعمه حل کرلیا گیا، یعنی پڑھ لیا گیا۔                                                      | 1850 عيسوى             |

#### مشق

#### مختصر جواب دیں

- 1- ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی زرخیزی اور اعلی پیانے پر غذائی پیداوار، ابتدائی شہر کاری (Urbanisation) کے اسباب
- 2۔ مندرجہ ذیل میں سے ابتدائی شہر کاری کے لیے وہ کون سے ضروری حالات واسباب تھے جن کی وجہ سے شہر کاری ہوئی؟ اور آپ کے خیال میں شہروں کے فرکوغ کے کیا نتائج ہیں: (a) نہایت زر خیز کا شتکاری (b) بحری نقل وحمل (c) دھات اور پھر کی کمی (d) محنت کی تقسیم (e) مہروں کا استعمال
  - - - (f) بادشاہوں کی فوجی طاقت جس نے محنت کولازی بنادیا؟

3۔ حرکت پذیر گلہ بانی چرواہے لازمی طور پرشہری زندگی کے لیے خطرہ کیوں نہیں تھے؟

4- قديم معبد بهت بچھايك گھر جيسے كيوں ہوں گے؟

#### مختصر مضمون لكهير

5۔ ایک دفعہ شہری زندگی شروع ہونے کے بعد کون سے نئے ادارے وجود میں آئے۔ان میں سے کون سے ادارے بادشاہ کی پہل پر منحصر ہوں گے؟

6۔ ہمیں میسو پوٹامیہ کی تہذیب کے بارے میں پرانی کہانیاں کیا بتاتی ہیں؟

O NCERTUDIISHED